

### مصحفاقبال توصيفئ

### كتبان كاصحترل

#### Ace. NO. 681

بار اقل ،

تعبداد :

قيمت :

کتابت:

طياعت :

#### 🥏 جمله حقوق بحق مصنّف محفوظ

891.4391 MUS

دسمبر ۱۹۹۳۶ یانح سو

ائنی (۸۰/-) روسلے

اسی (مهر-) روسید محدغالب

مرماب میرس

محمود سيم

ا پید پینش، سعیداً باد ـ حیدراً باد

معاونت: اُردو اکسیڈی اُندھرا پردیشس میدر آباد

طف کے بیتے: • کستبر شود مکت ۱۵۹/۲ سد ۱ کیا ڈید لین سوماجی گورہ ویدر آباد ، ۲ ... ۲

- أردواكييرى أنهم إرديش، اليى كاروز ميدرآباد ٥٠٠٠٠٠
- مصنف ، مه و معلى ماسك المار منط ، مهدى يلتم يحسيدراً باد ٢٨ ٥٠٠

A. NO-

اينے دادا جاب محرعبدالباسط صديقي مروم کے نام

تزئين ١ عطيبرا تنال

دما اقال

تويداقبال

فهرسن

پیش لفظ، اا

یہ کیبات ہر ہے، ۱۵ مجھے صلا دے، ۱۲

چشم بے نواب میں ہے رات کا ڈر، ۱۸

چھے طرب واب یں ہے رت کا رر ۱۰۰۰, مجھے طرب تری رائیں کہیں پہچان لیں مجھ کو، ۲۰

ي*ن ريزه ريزه بِكهرجاوُل گاسن*ېمال <u>مج</u>هه، ۲۱

دل نه مانے گاسمجھائیں گے ہم بہت، ۲۲

سفیدتحریر، ۲۳

شکوه ، ۲۵

مشکوه ، ۲۵ . پر

ایک گھر، ۲۷

محفلوں میں کم نظر رأماً ہوں میں ، ٢٩

راتوں کو سرمانے مجھے اُنے نہیں دیتا، ۳۰

وقت کوکس نے روکا، ۳۱

اس بھول کو زلف میں سجا کر، ۳۲

عکس کی کرمیسی ، سامسا

ادھوری ملاقات، ہے

بمبی کی ایک رات ، ۳۹

تو خاموسش تھی، ۳۸

جھلک دیکھی تھی راحل پر لیکتے بادبانوں کی، ۳۹

جزیروں کے سلسلے ، ، م

میں اور تم ، ۲۲

میرا دشمن، ۱۹۲۲

ایک نظم ، ۴۵ صِفر، ۲۷

نفس نفس بیصلیبی قدم قدم بن باس، ۲۹ سفر کا آخری نشان سُرخ ہے، ۵۰

نيند، ۵۱

کی قبروں کے سربانے ڈھونڈوں، ۵۳

رقص ، ۲۲

ایک چبره سراب دیکھوں گا، ۵۷

وه پاؤل بی مار رکعها تھا کہیں پر، ۵۷

کیا کروں میں بھی اٹھالوں بیتھے۔، ۵۸

اُڑتے بیٹی کی طرح تو ہوتا، ۱۰

أنكيس بدين اورلب ساكت، كون ين جو بيطاب، ٩٢ آيئے اور ديوارين، ساب

شبِ يلدا ، ١٨٢ دیکھو گھروں کی تیرگی سطرکوں پہ آگئی ، ۲۹

رُت جانی پہچانی بھیج، ۷۷

بھاری پیتھر، ۹۸

دىكھا تجھے تو كوئى شكايت نہيں رہى، ٧٠

تو اپنے اسٹکول کے سارے گہر مجھے دے دے ، 41

دروازے تک آئیں، ۲۲

والیسی ، ۲۸ ۷

وه لوگ ، ۷۹ دهیان تیرا من تیرا ، ۷۷

تجه كوست مهرس، بن مين دهوندا باركم ، ٧٨

ایک نظم، ۷۹

ہر آئینے میں خدوخال اس کے ، ۸۱

تنخلیق، ۸۲ یں کے نیچے، ۸۳

دکھ کو گلے کا بار بنایاکس نے ... تم نے ، ۸۴

دمستک، ۸۵

بيروت ، ۸۷

اپنے گھریں بیٹھا ہوں ، ۸۸ شاذ تمکنت کی یادییں ، ۹۰ اے مری شب رفعۃ ، ۹۲

ایک نظم، ه۹

نقشِ باِ منزلِ غبار ہیں ہے ، ۹۷ تاریک سِتارہ ، ۹۸

فساد، ١٠٠

کھیل، ۱۰۲ تفس میں جی نہیں لگ آ تو یہ بھی کر دیکھے ، ۱۰۳

نفس میں جی تبیں لک او یہ جی کر دیتھے ، ۱۰۳ منیم دائرے ، ۱۰۴

یں نے تجھ کو کھولا تھا ، ۱۰۶

بے نام ، ۱۰۸

ده تری بمسألگی تھی ، میں مذتھا ، ۱۰۹ سیاست

اسكور يرجلت بو، ااا

ينش لفظ

#### زیرِنظر کآب،میرا دوسرا شعری مجموعه ہے۔

یں اپنے بارے میں کچر کہنا چاہتا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آنا، بات کہاں سے شروع کرول ؟ زندگی، خلاي مگوية بوك ايك نقط ك طرح ب ايك مِلّا بجُمّاستاره ، يه نقطه ، يه وقفه اس قدر مخقر به كم اسے طول دینے کی ساری کوسششیں بڑی عجیب لگتی ہیں اور اگر کسی صورت ہم اس وقفہ کو طویل بھی كىي توكس قدر ؟ يى كى ايك لمح كو ايك صدى مان كراسے دہائيوں،مبينوں، دنوں اور لمحول يى باشا مول عير إن لمول كو جورتا مول، صدى بناما مول، عيمر تورثا مول يعمل أوازول اور يرتيا يول كو أبھارتا ہے ، كم ين خوف سے أنھيں ديكھا اور سنتا ہوں ، كمي چشم وكوسس كے دروازوں بران كى دستك مير عجم د روح كو بيلارك تى ہے۔ شاہرا توں پر ٹريفك كاشور، شفق كى سُرخى، جانے انجانے چرے ، پیتے ہوے دِنوں کی بامی مہک، یرسب کیاہے ؟ حرف ایک نقط، ایک کوشش ناتواں، گزرتے بوسے وقت کو رو کنے کی ، لیکن وقت کوکس نے روکا ؟ چھریں دیکھتا جول کہ آسمان پر وہ نقطہ جوئی بول

تنها نہیں۔ ایسے ہزاروں نقطے ہیں جوبل کر وقت کی ایک لکیر بن گئے ہیں۔

اِس مجموع کی تظیم، غزلیس زندگی کے کئی رخ اور اُن کے جذباتی، فکری اور احساساتی پہلوؤں
کا احاطہ کرتی ہیں۔ بیرے گرد زندگی کا بیمیلا ہُوا ہے معنی اور بے روح گور کھ دھندا ، اخب روں کی جنی
مرخیاں جن کا میری روح میں بہا کہرام سے کوئی علاقہ نہیں، لیکن کچھ چھوٹی بڑی بایش جیسے کلاری کا
زلزلہ، میری بیٹی کی مسکوا بسٹ، جھے اس طرح جمنجھوٹرتی ہے کہ میں اچا تک تاریخی سے روشنی میں
اُجاتا ہوں۔ دکھ، سُکھ، ہج، وصل، انسانی رشتوں کے جھوٹ ، اپنی ذات کی کجی۔ مادی شکیل صاف
دکھائی دینے لگتی ہیں۔ یہ ادر اس طرح کی کئی بایت اِن نظموں کو بڑے صفے کے بعد اگر ہیں کو بھی محسوس
ہوسیس تو میں جھول گا کہ میری یہ کوشش واٹرگاں نہیں گئی۔

ین داکوم مغنی تبتم، بحناب علی ظهیر، جناب خالد قادری ، جناب دارت دا در در جناب مظهر مهدی کا تهد دل سے ممنون بور جفوں نے اس کہ آب کی اشاعت کے مختلف مراحل میں میری مدد فرمائی میں اسین دوست ، عزیز ارشد کے کا بین اربوں جن کا بنایا بوا سروری، اس کہ آب کی زینت ہے ۔

مصحف اقبال توصيفي

بدکیساشہر سے

ر کیسا شہرہے ۔ سردکوں کے اِس سمندریں نشّانِ ربّگ نه ساحل ٔ نه صورت ۱ نسا ل أبحرتی ڈوبتی پر حیا ئیوں کا سیل روا ں پلک جمپکتی ہوئی آساں کو تکتی ہوئی دُما کو ہاتھ اُٹھائے نیان روٹ نیال اُدھر وہ موڑ ہیر اک بھیرسی دوکانوں کی وہ یا نیوں سے محبکی کھو کیاں مکا نو ل کی یہ کہہ رہی ہیں" یہاں کھی مکیں نہیں کو ٹی بمارے سینوں میں لا واسٹے کھولتا لاوا ہمارے یا وُل کے نیچے زمینہیں کو نیاً!

مجمع صداد

مجھے صداد ہے کبھی مجھے اتنی دور سے صدا دے کرتیری آ دازکے تعا قب میں گھرسے نکلوں توجنگلوں ' دادیوں ' بہاڑوں کا کا رواں میرے ساتو نکلے ہزار ممتوں کے ہاتھ میں ساعتوں کے نیزے جومیری آنکھوں میں بازؤں میں گڑھے ہوئے میں ٹول کراپنے جسم آنکھول سے ایک ایک نیزو لکال دوں میں دیکتے سورج کی سرخ جبتی میں ڈال دول میں

> کبھی مجھے اتنی پاس سے صدادے کہ تیری آواز مجو میں بیدا ہو

مجے سے مکرائے ، مجامی اوٹے

میں تیری ا واز کے جزیرے میں قید ہوجاؤں

كبهي ميں تجھ كوہى قيد كرلوں

اینے پیاسے بدن میں بھرلول!!

ترسے سمندرکو



چشم یے نواب میں ہے رات کاڈر زخم کا اک نٹ ن چہرسے پر

پکھ ہرم رکھ مری محبّ ۔۔ کا دیکھے۔اک غم کو بے لباس نہ کر

جھوٹ ہی کہد کے میرا دل رکھ لے مجھ کو بریا د کر ۱ داسس نہ کر

ایک کونے میں جاکے بلیط گی شام سے بوجھ تھا بہت دل پر

تیری محفل سے اپنی خلوت سے میں چلاماؤں گا ابھی · اُسٹھ کر اب توباوں میں میرے دیکھنے گئے ختم ہوجائے عمر کا یہ سف۔

تیری زلفوں کے خَم الکیلے تھے انگلیاں تھیں مری اُداس اِدھر

زلیت کرنے کا فن بہ تھ آیا دل کویں خول کروں - یہ میرا تیمنر

ناو اچھا نیں۔ برا بھی نہیں ذکر مصحف کا اِس طرح تو نہ کر

# غول

مجھے ڈر ہے تری راتیں کہیں پہا ن لیں مجھ کو مُولِنے خواب کی شمعیں جلانے میں نہ آ وَں گا

مرا اک عم ہے اُس کی پائینتی بیٹھا رہوں گا میں میں گھر بی سے نہ تکلوں گا میں دفتر بھی نہ جاؤں گا

سبارا دو-اگر اس پیرٹر کی جیما وُں میں بھلادو اب ايسا لگ روا ہے ميں زيادہ جل نہ يا وُل گا

الر سورج سے إتى دُور - إتنى دُور بو ما دُل تومیں شام وسوکے دائرے میں تھی نہ آؤل گا

بعلا بتلاتے إن مے تجتسس كى كوئى ما ب يه ميرا رازہے ، تم كون ہو ، ميں كيوں باؤل كا



میں ریزہ ریزہ بکھر حاؤل گاسنھال مجھے نگاہ سے نہ گرا'دل سےمت نکال مجھے

میں ہے ا دبگوئی ٹیر طاسوال کر بیٹوں تو اپنی بُود وسخاکے کنویں میں ڈال مجھے

نگاہ تو نے جھکالی توچی رہا ورتہ ابھی تو کرنے تھے تجھسے کئی سوال مجھے

وہ آندھی آئی۔ وہ اک نیند کا کواڑگرا یہ کیسے نواب میں آنے گلے خیال مجھے

یهی زمین مری دوزرخ سینمیری جنت کمی می*ن تعک گی*ا ہول بہت ،حشر رینٹال مجھے

غرل

دل نداف ہم جائی گے ہم بہت مانتے ہی کھیمائیں گے ہم بہت

ہم کو تنہائی رہنے دسے اب ان جا تیری محل میں گھیرائیں گے ہم بہت

یری عن می میرای سے م ببت

اللہ محرائے جال راکھ و وائے گا

کل یعتوائے جال راکھ ہوجائے گا آگ میں اپنی جل جائیں گے جم ہیت

اب جو تجرِّے نہ دیکیوگی زنرہ ہیں اب جو لوٹنے بھر جائیں کے بم ہبت

اب بو و ح جرب یں ہے ہہد کس کی آ داز کا نوں میں اُنے لگی کون کہما تھا" یا دائمی گئے ہیت "



ر ر ا و بچین کی اُن سنهری وادلول میں صلیس بچین کی اُن سنهری وادلول میں صلیس

. شایدوہاں میرے خوب صورت بھیّا مل جائیں نیب نیب یہ میں خوب

دو نتھے نتھے قدموں کے نشان گھاس پرمو دورہوں ایک رومال ۔

جس پرٹیرط سے میرط سے حروف میں نیسل سے میں نے اپنا نا ملکھا تھا

اورباجی نے مسرخ اور نیلے دیشم سے کا ڈھا تھا

ہا جی ۔ جو'اب ہزاروں میل دُورہیں مُناہے اُن کے بالوں میں ایک سفید تحریراً گئی ہے تامہ کی سے میں میں ایس طبعہ سال برنی بیشنے سمدی تھی کے سے سمجھ

ستاہے ان کے بالول میں ایک سفید طریراسی سبے توان سے کہیں ۔" باجی ایسا ہی وصیرول سفیدرستی ہمیں بھی کے دیجیے سرخ اور نیلے رنگ تو کہیں کھو گئے" سرخ اور نیلے رنگ تو کہیں کھو گئے"

سفیدرنگ جسے زندگی کے ساتوں رنگ در کارہیں شاید کم یاب ہے

۔ است میرے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے ڈلو مجھ سے بھی بڑا ہوگیا ہے

ڈ بؤ مجھے سے بھی بڑا ہوکیا ہے ہرطرف سکون ہے اور خاموشی —

" بیاًپ کیا سوچ ہے ہیں" وہ ا بیانک آجاتی ہے

ا ورمیں اس کے ماقھ اقصوں میں لے کر سنسنے لگتا ہول !!



میرے خلاف ایک گہری سازش ہوتی

گنتی کی مانسیں کیے

حب میں زمین برآیا تومیرے سینے میں ہزاروں گہری خند میں اور کھائیاں تھیں

میرے زہن کے دروازے مک

اُن گُنت سروکیں اور انھیں کا منتے مہوے کیتے راستے اُتے تھے ا ورکسی نے پہلے ہی اس زمین کو ایک انگی پرگھما کر زورسے سورج کی طرف

أجهال ديا تقا'

زمین گھوم رمی تھی۔

اپنے محور پر سورج کے گرد

اوروہ سارے سوال جومیں نے اپنے بارے میں پوچینا پیا ہے تھے میری سانسوں سے لیٹے ہوئے ان خن دقوں کھا یُوں اور پگر منڈیوں پر

بکھرگئے تھے میں نے اپنی کرا ہشی کوئی میری سانسوں پر

بھاری قدمول سے جِل رہا تھا۔

جنگل کی ہواکتنی سفاک ہے

اور رات – تاریک میرے سوالول کاجواب کہیں نہیں .

میں نے تھاری عبادت کی ہے تم کچھ بولتے کیول نہیں تم . . . . جوخدا بواا



ہماری طاقات جیموں سے شردع ہوئی پھر ہم نے جیمول کے آگے بہت سی باتیں درمافت کیں دکھرے کھ کی بستی میں

ایک جھوٹا ساگھر بنایا ناریل کے درختوں کے درمیان مغربی ساحل پر—

تم جرمجھے اتنا جاہتی ہو ریکیسی خواہش ہے کرمیں شیشے کی طرح نازک بن جاؤں

. فراننگ روم کاایک کونه ---شیشے کی دلواروں میں ياني كى سطح كالتي مون رنگ برنگی مجھلیاں اوتم مسکراتے ہوئے۔ اُنگلی اٹھاکرلوگول سے کہبک وه ..... اُدَهر . . . . بير ويكيب (میری نیکیاں ، میری خوبیاں ) نہیں ۔ نہیں۔ ں جو ندشیشہ ہوں نہتجھر می توزلزلوں کے ڈرسے زمن کی خفیف سی لرزش پر تمهين نے سے كوكر أسمان كے نيچے كے آ تا ہول ب ما بها بول آسانول بي مي ربول اس گھرکو اپنی بانہوں کے گھیرے میں لے کرمان ہوجاؤل

> بھی: مکن ہے؟!! گرید کیسے ممکن ہے؟!!

غول

محفلوں میں کمنطک آنا ہوں میں اپنی تنہائی سے گھبرا تا ہوں میں

تیراآنسو ہول'تو بلکوں میں تھیا اکشے تمانٹا سابنا جاتا ہوں میں

منگریں بیوہے بیتی اور میں " کس۔سنے کے لیے آ ماہوں می

اس ہجوم آرزو کے در مسیاں کس قدر تنہا نظے۔ آیا ہوں میں

ميرسے فدوخال لوٹا دواجی أيني يرسنك برساما بولاي

## غرل

راتوں کو سرائے مجھے آنے نہیں دیا خابوں کو ذرا باتھ لگانے نہیں دیا

انکھوں میں اکنوف دہ خواب کی جینیں میں رات کے ملبے کو ہٹانے نہیں دیا

اک شخص تھا 'میں بھول گیا سکل کا کسکی اک غم ہے اسے پاس تھی آنے نہیں دیآ

میں تو وہی لکھوں گا مریے جی بیں جآئے ہر شعر پہ تو بھے کو خزانے نہیں دیتا و من كوكس أروكا

بخھ سے جانے کتنی باتیں کرنی تھیں تیرے بالوں کی اک کُٹ کو تیرے ہونٹول کھراپنے مونٹوں کک لا ناتھا تیرے سر ہانے

ان دیکھے خوابوں کی قطاریں تیری آنکھوں کے ساگر میں نیندوں کی کشتی میں تیرا مانجھی —

یں تیرا ما جی — کتنے دربوں کا پیسفر جونیا ' انوکھا ' انجانا تھا ر

لیکن مبیح کی گرنوں کے طوفال کاکوئی طفکا نہ تھا وقت کوکس نے روکا۔ وقت کو آخرجا ناتھا!! غول

عرض لو زُلف من سسحا کر

اِس پیول کو زُلف میں سے اگر خوصت میں میں کو ڈرکف میں سے اگر منظر میں اگر دسے میں کو ڈرکٹ منظر منظر میں کو ڈرکٹ منظر

آ نکھوں میں آگا دے کوئی منظر اک خواب ہی زہر میں بھاک

یہ آئین فا نہ کی کروں میں میں بچھ کو کہا ں رکھوں چھپاک

یہ ہونٹ مری جبیں بیر رکھ دے میں بھول سکوں تجھے' دُ عا کر

یا دوں نے کہا' یہیں بیہ بیٹیس اخبار زمین پر بچھ عكسر

جبیں اینے ننگ و تاریک گھ

تومیں نے بہلی باراس کی آنکھوں میں

نفرت - عُريال

رتم نے نہیں دکھی ہوگی) اس کا سردا ورخارداربران

كەاگرئىچولوتوسا راجىم نىلا پرۈچا-

دىكى وتوا ئلھول ميں اپنے ہی عکس

قطره قطره ر انسو*ک کربہیں* أنينية مين كوفئ منظرة رسب

درو دبوار رنظردالی

المماريون ميں ميركتابيں

میں نے سوچا انہیں آگ لگاکر ہا تھ کیوں نہ تاہیے جائیں میراورمیراتی کورلسفے سے قویمی بہترہے

اورميري پيرچيدنظيں -

جواس قابل تعبي تبين إلى . . .

## ا دھوری ملاقارمی

زرد بتی روش ہونے سے پہلے میں سراک یا رکر رہاتھا جب میں نے ہیل بار اپنے مائے کو (نحالف سمت میں جاتے ہوئے) دمکھا۔<sup>ا</sup>

میرے چېرے يرمسرت كى ايك لهر دورگئى

(دکھیومیرے بائیں گال پرزخم کا ایک نشنان بھی مک موجود ہے) کون بقین کرے گا کہ ان جند کمحوں کے عبیس میں صدیال گزرگئیں

میں نے دیکھا زردتی جلنے کوسیے

میں نے سوجا

اس تیزرفار را نفیک میں دوبارہ سوک پارکرنے کا خطرہ کون مول کے

اسى فى باتھ برجہال چند لمعے يہلے ميں كھراتھا كجونيان روثتنيال مجعه يربنس ري تعيس إإ

ممبئی کی ایا رارمی

شام نے ابھی چند ہزار میل کی مسافت طے کی ہوگی

آوازول کی موجیں جوابھی بکھری نہیں تھیں پتھراگئیں

پھرائیں سرمکوں کے دونوں جانب خواہنٹول کے کیسے کیسے بت ٹوٹے بڑے تھے اِکّا دکاّجولوگ سڑک پرتیل رہے تھے ان کاقتل

ییں نے اپنی انکھوں سے دکھا جوفٹ یا تھوں پر سورہے تھے

ہوں کی آنگھول میں مٹی کی دلواری اُگ آئی تقیں اُن کی آنگھول میں مٹی کی دلواری اُگ آئی تقیں جن میں جراے کا نچے کے ٹکرا ول پر

اک دیکھے خواب نتھے بچوں کی طرح رینگ رہے تھے

ریمنظر۔ عزیزکے کمرے کی کھر کی سے صاف نظرآ تا تھا

ریے رک رک کون کے لیے وہ اس کمرے کے فرش کے لیے موزیک بیٹھر کہاں سے لا تا

سوریک بھر کہاں سے لا ما یوں بھی اس کے برش سے

شایداسی کالہو فرش پرشیک کر

فرن پرسپک ر عجیب شکلیں بنارہاتھا!! مؤخاموش ففي

تو خاموش ھئ لیکن میرا کمرد ایک سمندراً وازول کا میرسے ہونٹول کے ساحل برایک الاؤ روٹن تھا جس کے گرداک وحشی ڈھن پر ناچ رہے تھے میرسے کمرے کی کھڑئی لیمی ، کتابیں

> میری ساری تصویری مُرمُر کائِت ' ماضی دانت کیکشتی

پھراک نرم ہوا کا جھونکا \_\_\_ اورمنظرنے کروط لی

میرے جبم کے گملے میں اظہار کا پودا کا مہن نگاہ بریر این مذیک ہے

اک ٹہنی برنطق کا بچول اپنی بلکیں جھپکا ہا پنکھر مایوں کی اوٹ سے آنکھیں کھول رہاتھا!!



جھلک دیکھی تھی ساحل رہلیتے بادبانوں کی مرے کا نول میں اب کھاہیے، اگلے مانوں کی

اُمڈائے ہیں نا دیدہ عذا بوں کے سیہ بادل' کہاں جاؤں ٹیکتی ہی جھیتیں ٹوٹے مکانوں کی

ہوائیں مجھ کو کیوں لیے آئی ہی حراوں کھانب مجھے ہی گھورتی کیوں ہیں یہ واٹکھیں جیانوں کی

کہیں تیرے بدن کی نوشبوؤں سے کاپٹ جا میں غم جربہتی آگ ہے اتش فتالوں کی ۴.

جزروں سلسلے

جزیروں کے کہا ہے ۔۔۔ جیسے *نٹرخ 'گہ*را کھولتا ہوا سیّال غم زمین کی دراڑیں طھون طور کے جزیروں کے سلسلے ۔۔۔

اہو کے بنجر قطرے ہیں پتھروں کے ٹکڑنے ہو آنکھیں کھول کرمجھے دیکھتے ہیں

يبجإن نهيس سكتي

سمندروں کے آنسویں جوبور ھے گالوں سے فر صلک کر سفيددارهي مين لرزرسي بين

میں کئی تو بہت بوڑھا ہوگیا ہول وه ڈو تیا ہوا سورج ، دہکیھو ۔میں ہی ہول

فُدارا۔ مجھے اپنی شامول کے منظرمیں تیدمت کرو

مجھے جانبے دولا

جزیرول کے سلسلے \_\_



ہم خواب گاہ کی کھرم کی سے اُسمان کی سمت تکتے تھے جاندستارول سے

اینے کینے سجاتے رہے . . .

اب کرستاروں کے سیاہ بیٹھر مبرطرف گرہے ہیں أسمان كهين نهيس

بس مرنگاہ ہے

اوروه کینے۔

ہورات کو نتھے بڑی کی طرح ہمارے بستر پر کھیلتے تھے يُوكِهِمْ اورايك سفيدكا راً هنيس لينه آن

سرماکی ایک بے تور مبح ہے میں بھی ٹیک ہول

رخصت ہوگئے

تم کھی اُداس \_\_\_

میں کیا سوچ رہا ہوں ؟

منی کریدری ہو ؟ اا

تم کیوں یا وُل کے ناخن سے

توتمها رسے لبول پراپنی انگلیاں رکھڈکر

میرے رخسا رول کوبوسہ دے کر

مبراقيمن

رات میں نبستر پرلدیا تومیرا موڈ بہت نوشگوارتھا میں حبار سوگیا شاید میں کسی خواب کا منتظر کھا

میرے - ابھی میں نے جائے کا پہلا گھونٹ لیا تھا کہسی نے سرگوشی کی "تم کمینے "اور کم ظرف ہو" .. نہیں ... نہیں ...

> سئینے میں کوئی جھانیک رہاتھا میں نے اپناچہرہ دونوں ہاتھوں سے چھیالی !!



تو *کي ہم صرف ح*الات ہيں ۽

گوشت ، خون ا ور تېريون کامرکس ا در کچه کھی تہیں !!

میں بلیک کے سمنٹ سے ایک گھر بنالیتا ہوں وہ بیارسے میرے شانے پر ہاتھ رکھتی ہے

ہنستی ہے۔ کہتی ہے

«تم میرے ہی ہونا ... ؟"

میں کمبی رُمی کھیل کر میں سے چارہے لوٹر آ ہوں ۔ وہ کھا نا نہیں پُروستی

> توکییم مغرار بند بیّمرا در چونایس تاش کی اری موئی بازی اور کچه همی نهیں ؟!!

وہ کہتی ہے۔"تم ذرانہیں سوچتے" وہ نہیں جانتی سوج ایک زہرہے ادریں یہ زہرا تنایی چکا ہول کہمیراجسم نیلاپڑ گیاہے

> میں اندھا ہوگئی ہوں آوازوں پرجھیٹتا ہوں سیار

يىجاۇر..باۇ... جاۇر..،"

ہم صرف رات ہیں اور مجھ بھی نہیں !! صفر

بي ايك نقطه بول

اکستارہ ہوتیری بلکوں کے آساں پر ندجانے کب سے لرزرہ ہوں میں ایک قطرہ سمندروں کی بچھرتی موجوں کی ڈور میں حانے گئتے موتی پروگیا ہوں میں ایک ذرّہ گریہ دھرتی یہ چاند' آرے میں جن کا محور بنا ہواہوں جومیری سمتوں میں بٹ گھے ہیں

یں ایک نقطر - اگر میں بھیلوں تو دشتِ امکال کی وسعتیں تک محیط کر لوں یہ سب زمال ومکال کی دولت

يساينى متھى ميں بند كركوں!!



نفَن نفس بی ملیبی، قدم قدم بن باس بهاں تو کوئی بھی میرانہیں ہے دور۔ نبرای

میں اینے زخم حصیا لول کا سنریتوں میں مجھے نہ دے یہ تمناً کا تار تار لباس

جھے نہ دے یہ منا کا مار مار لباس
دہ گھوئے کی سورج مربے چراغ کے گرد
حقیقتوں کو صدادے رہاتھا میراقیاس

ان آئینوں میں کوئی عکس ہی نہیں میرا یکس سے باندھی تھی اسے اہ وسال میں نے س

جولمحے ساتھ گزار ہے سباُس کو سونپ دیے عجیب رات تھی کچھ بین بیں تھامیرے یا س



سفر کا آخری نت ن سرخ ہے ندی ' بہاڑ' آسمان سرخ ہے

مری آڑان کی عجب لکیر تھی مرسے لہوسے آسمان سرخ ہے

کنہ کے سرخ بھول ہرطف کھلے بدن کو سونگھتی زبان سرخ ہے

لواح ول میں تیرگی ہی سیسرگ نوارِح جا ں میں آسمان سرخ ہے

تمارسے نام پربیر کیا بس ایک دائرہ ہارسے نام پرنشان سرخ ہے

#### نبيار

يىمنى كى نوستى بۇ مری مال کے آنچل سسی ہے یہ باباکے چہرے بیگذرے ہوئے وقت کے <u>کھ</u> نشاں زمان ومکان کی طسدح

مركرد اك دائره بن سئة بن

مری مبربان در د کی وا د بان مری میں بیٹی کی غوغال کے مرحم سروں سے د طسکئی میں

سرمنی بھورے بادل

فرش وديوار برجل رہے ہي

نهضى نتقى سى دوكايخ كاوول ياں

مب رے چہرے یہ

بالون سے الجھی ہوئی ہیں

مجھ ننیکسی آرہی ہے!!

غول غوال

کی قبروں کے سرانے ڈھونڈوں زندگی؛ تیرے خزانے ڈھونڈوں

پھر اُسی موڑ بیہ تو مل جا۔ کے بیتی رُت 'بیتے زمانے ڈھونڈوں

نواب دہکھا تھا نہ جانے کیسا ایک تعبیر سرائے ڈھونڈو ں

تو بھی میری نہیں 'میں بھی شاید زیست کرنے کے بہانے ڈھونڈوں

ایسے دشمن کو تو پیا سا ما رول آج میں اپنے ٹھ کانے ڈھونڈول



گرنے ۔ وہ مجھے بینگوں کے فرش پر رقص کردہی تقی زمیں کے اطراف میاند' وہ میں سے گرد دیوانہ گھومتی تھی ۔ وہ تھک گئی تھی وہ تھک گئی تھی

أكأيئنه ماتضي ليئ

مهركى شعاعيس

وهميري بيهياكي تقى

میں باتھ سے اوٹ کررہاتھا

یں باص سے اوت مرد ہو ہو ۔ وہ جا ہتی تھی کمیری آ تکھول کوخیرہ کر کے ان آ نینوں میں کسسی طرح مجھ کو قب کرلے

وہ جائتی تھی کر مجھ سے اپنا وجود بھرلے

میں اس سے دامن جھڑا رہاتھا

ين اس سدوامن جيم ارماتها!



ا یک جہرہ سسسراب دکھول گا اک صدا نفشش آب دکھیول گا

مجھ بدا حسان ایک ڈنیا کا لاو سارا حساب دکھوں گا

خشک ہوجائیں گے سمندر تھی ہرطرف جب سراب دیکھوں گا

مجے میں بھر دی ہے آگ سی کسی دل خانہ خراب۔ ' دیکھوں گا



وہ یا وُں ہی نہ رکھتا تھا کہسیں پر میں اسس کا عکسس تھا بنجرزمیں پر

ابھی اک جا ند کے عادمن تھوئے تھے مرے لب تھے۔ ادوں کی جبیں یہ

یہیں سب دفن ہیں میرے کھلونے گھروندے و شعائے تھے ہیں ر

میں اپنے ہاتھ 'اٹھا تا ہوں دُعا کو میں اپنے ہونٹ رکھ دول گازمیں پر

اسسی کیفے کے اک گوشے میں ابھی وہ شامیں روز آتی ہیں یہیں پر

## غرل

کیاکروں؟ میں کبی اٹھالوں تیس کیول بنایا تھا یہ سشیشے کا گھر

قافلہ دیکھاتھا اک 1 ونٹوں پر مجھ کو ماد آنے لگااپن گھر

اس نے دیکھا ہے بچھے مان بھی مبا اس نے چا ہاہے تچھے فرض تو کر

صح کے دس بجے تنہا نی مری مجھ کو لے کرمپ بی گرسے دفتر ہر فوسشی اپنی ترے اک غم سے کیجیے سیجیے

سنناتی ہیں ہو ائیں کیسی وادیٔ جاں میں بھی اک رات ٹہر

وادی جاں یں ہی اور ان رات ہر طب ائراک شاخ پہ لوٹے سرشام عبل راتھا میں کئی سے ٹوکو ں پر

## غرل

أرشت ينجبى كى طسەرح تۇ ہوتا میں کسسی دشت میں کا ہو ہو تا

لکّهٔ ایرب تو آواره میں کہیں رنگ کہیں بُو ہوتا

وا دیاں گونجتی رہتیں تجرسے میری آواز اگر تو ہو تا

لمحملمه تراحب دوسهوتا

وه اگر لاست نہیں تقیمیری

تو اُن آنکھول میں اک آنسو ہوتا

نبین را آجاتی اگر چین مجھے

کسی کروٹ<sup>اک</sup>سسی پہلو ہوتا



آنگھیں بند ہیں اورلب ساکت ، کونظیں جبیڑھاہے اس نے میرسے باتیں کی ہیں، میراجی کو دیکھاہے

پرطصتے سورج کی گری میں 'تیراسارامیک اُپٹھیلا میں لفظوں کی جھا وُں میں بیٹھوں میراعشق مجی جبوٹاہے

أُوْ بَحِرَى كالى راتين أس كے ذكرسے روش كرليس أوُاس كى بات كريں ہم"-تم نے چاند كود كھا ہے؟

بین کی دہلیز بیر میرا سا را جیون بیت گی ایک می لفظ تھا اک تختی پر میں نے س کو کھاہے

اس کی آنکھیں نم ہی صحفتم بھی اور اُداس ہوئے اُن باتوں کو بھول ہی جاؤ۔ اُن ہیں اب کیار کھاہے

# المنتفا ورديواري

کبھی دھوب میں نتگے با وال اسے ریگ ساحل ببرد کھوں کبھی نتھے بچوں کے مجھ مط میں کبھی ماں سے باتوں میں مصروف رسر کودو بیط سے طرھا تھے ہوئے کبھی دمکھوں جدن فرخ ک اُسے آسمال کو زمیں سے طاتے ہوئے کبھی اک کھیا کھی بھری کبس میں جاتے ہوئے ۔

انھی میرے افتکول سے جب آسال' جاند' تاریے زمیں سب آ مینے دُھل جائیں گے رات ڈھل جائیں گے رات ڈھل جائے گی وہ آئے گی وہ آئے گی اور میرے بیہا وہ میں سوجا تے گی میں سرانے تیا تی ہدر کھی ہوٹی جائے کی ایک بیالی صبح ۔ میرے سرانے تیا تی ہدر کھی ہوٹی جائے کی ایک بیالی

کا بخ کی چوڑ اوں باسسی مجھولوں سے مہنس ہنس کے باتیں کرے گی ا

شرب بلرا

عجيب رات تحي

ر وشنی کی اک دراز میراجب م چیر کو شکن شکن مرالباس ننید کی رِداً پلنگ کرسیاں

مست میں مراکباس میدنی ردا پائک، کرسیاں خواب گہر کے فرش کو دونیم کر گئی

یں تیری روشی میں تراسر نہاگیا مرسے فدا

میں آگیا...

عجیب سج تھی ہمزار ذائریں جمع تھے مرے مزاربہ وہ اپنی اکر ذوک اس مرقوں کی جا دریں لیے عقید توں کے بچول جھ بید بھینکتے ہوئے وہ بچہ سے بھیک مانگتے رہے مرے دیار بر وہ لوگ جو تری اُنا کا جا دہ تھے وہ لوگ جو تری اُنا کا جا دہ تھے

> یں چئپ رہا۔۔ توکی یہی مری تام عمر کی کمانی تھی یہی تھااے فدا مرے وجود کاصِلہ!!

## غرل

دہکیے گھروں کی تیرگی سراکوں بیہ اگئی سائے ہارے بڑھنے لگے ۔ بھیلنے لگے

اجِمّا۔ تمھیں بھی جا ندستاروں کا موہ تھا کیوں؛ روشنی کی ایک کرن کوترس گئے؛

تکیے کو انسوؤں سے بھگویا نہیں کبھی اس سے فیدا ہوئے ہیں توہنس کرمدا ہوئے

یا دوں کومیری برف میں کب مک مکھے گی تو اب نام کو بھی میرے کہیں فن کر بھ دے



رُت ما نی پہچا نی بھیج زخمول كيحسيسراني بيسج

بانسسى كليول مين ليني اك تصوير پرانی بيسج

ول میں سنا ٹائلجردے

آ نکھول میں ویرا نی بھیج

لاميسيدا بچين لوڻا ميرا عهب پرجوا ني جيج

و ہی پرا نی باتیں خطامیں کوئی اور کہسا نی بھیجے

. تھاری نتیخر

اِس بیتی میں ایک گئی ہے
جس کے نگر میر اک گھرہے
اُس گھر میں کیوں آتا ہوں
اِک دفتر کیوں جاتا ہوں
ایک سڑک پرجس کا کوئی انت تنہیں ہے
چلتے چلتے تھک جاتا ہوں

أعيني

اک مرد کا بہرہ ہنتا ہے اک عورت اس مردسے جانے کیا کہتی ہے نعمی نیلومتھ ای انگو تھائے کران کی باتیں کھیے خورسے سنتی ہے

کیسی تھکن مجھ برطاری ہے۔ بلکیں بند ہوئی جاتی ہیں دن کی ریت ۔ مری مقمی سے

> لمحه لمحه گرتی ہے

ذره ذره

اک بھاری بیقرسر کا کر ایٹ سروانے اتا ہوں ہاتنوں کی بےسمت لکیریں باؤں کے جھالے ۔ زبخیریں تکھیے کے نیچے رکھ کر

سوحا تأہوں!!

۷.

## غ.ل

دیکھے تو کوئی شکایت نہیں رہی کب میرے دل میں تمیے ری جہتے ہیں ہی

اک عمر ہو گئی مجھے نودسے ملے ہوے جسے مجھے اب اپنی ضرورت نہیں رہی

اب اُن بُول سے نام بھی انکھوں پر فن ہیں اب اورِح دل ہیہ کوئی عبارت نہیں رہی

مجھ میں ہی کھوٹ تھا جو ہز سرکو بھیکا سکا قدموں میں ورہنہ کون سی دولت نہیں رہی

مدری میں اب مری زنجیر کھول دے میں تعک کیا ہول یا وَل میں طاقت میں لیا ہول یا وَل میں طاقت میں لیا ک

غزل

تواینے اشکوں کے سادے گر مجھ دے د پیلکیں چوم لول ، حیث م ترمجھ دے دے

یکیسی پیاس ہے کا نظے اگا رہی ہے کیوں بیکسیا زہرہے ' یہ زہراگر مجھے دے دے

جومجھ کوبھول کے خوش ہیں وہ لوگ کیسے ہیں میں ان کو دہکھیوں کوئی بال و پر مجھے دے دے

یہ اپنے چا ندستارے تواپنے پاس ہی رکھ بس اک چراخ کی کو رات بھرمجھے دے ہے

پھراس کی خاک سجالوں میں اپنے ماتھے پر وہ میراسٹ ہر'وہ گلیال وہ گھر مجے دے ہے غزل

دروازے تکٹ آئیں لوگ مجھے سبھائیں

ائں سے مل کر دیکھیں ابیٹ تا م بست کیں

میراایک ہی محور اسس کی جار دِشائیں

دھرتی کے لئب کانیے ہم بھی ہا تھ اُٹھا ئیں

ہم بھی با تھ اُٹھا ئیں میرسے لوٹ آنے کی مانگیں سب نے دعائیں

دفتر بھی جا نا ہے یا دوں کوسجھائیں

بنچی لوٹے - ہم بھی شام ہونی گھے۔ جائیں

بچ ً! با ہر کھسیاو ً مفتحف مباک تہ جائیں

< 7º

### وايسي

چېرول کی اِس مجمیر طریق این چېرے کا بازو تھاموں

کچھ بولوں تو۔ کفط کسی سک نیجے آجا میں گے

ملتی --سے یہ ا<sup>ن</sup> رکمانی رر

سبی ہونی دو کانوں بہ اک بے جاں آطویا کی الائھوں میں کھوجا میں گے

> مشهریں رہتے رہتے۔ در تا ہوں اک دن الیساسورج نکلے • اپینے کو پیچان نہ یا دلُ

اک صحوامی-اک بربت کے نیجے اک اُجڑے مندرین

شوگی مورت پر بھیول بیڑھاؤں اک برگد کے نیے بیٹیوں

مانتھ اپنی جمولی میں ڈالوں مانتھ کی ہوسامس میشا کی ہوسامس

بیش کی فرمامیں میری سوئی ہوئی آفاز

اک میڑیامیں دوجاگتی آنھیں

اک رومال کی تہدسے ابینے خدو خال تکالوں!!



مم کو سانس بھی لینے پر ٹو کا کرتے تھے میں آوک تو مجھ کو دروا زے بر روکا کرتے تھے

> مونٹ ہلانے سے بہلے اواردل کارخ بہتی ہوائین دیکھنے والے رونے اور ہشنے سے پہلے رائیں بائیں دیکھنے والے دائیں بائیں دیکھنے والے

میں نے تو اُن لوگوں سے کب کا ناطہ تو ٹرلیا ہے۔ اچھلہے۔ تم نے بھی اُن کو اینا کہنا چیوٹر دیاہے!!

## غنل

دھیان تیرا - من تیرا لب بہہے شخن تیرا

د مکیر لول - نزاچهسرا سورچ لول بدن تمسیرا

سوچ کول بدن سیرا ذرّه ذرّه میں بکھروں سنسہر تیرے بن تیرا

مشهر تیرے بن میرا دل میں ایک تب راغم چاند میں گہن تسیدا

ہے یہ میں ہی ہے۔ کے ۔ یہ سارادکھن تیرا



م بھے کوشہر میں – بُن میں ڈھونڈا ارگئے اک تَبگ دیکھا سُات بمندر بیار گئے

سینے پراک ہوجومالے کرلوٹ آئے اُس سے ملنے اُس کے گھربے کا لگئے

اک جینے کی ترم نبھائی ہے سب نے ہم وفترسے گھرائے 'بازا رسگئے

جانے جی میں کیا آئی اور کیا سوجا اک بازی جو بھیت ہی بی تھی ہارگئے

غرُبت میں کیوں یا دِوطن ساتھ آتیہے دشت میں لے کرگھر کی اکٹے بوار گئے



وہ ہو اک حساب کی تھی گھڑی وہ گھڑی تو ہے۔ کی گزر گئ

وہ جو درد عق ترہے ہجر کا

بو مہاب رہاہیے ہواؤں میں

وہ جوچاندتھا ترسے وصل کا

جو مرے بدن کی گیمساؤں میں

مری روح تک میں اُ ترکک وہ جمال تھا۔۔ تری آنکھ کا که إن آيسووُل کي نمي کتي وه

كه ركب ككو كالتحس وه لهو وه جو أبر ابر برمس گيا

مرا زخم رخم نهب گپ مری کشت جال بھی ہری ہونی

وه جو اک حساب کی تقی گھوای وہ گھر می توکب کی گزر گئی!!



ہرآئینے میں فدو خال اُس کے سیہ آنکھیں بُٹنہرے بال اُس کے

کہاں جا تا' زمیں پرٹسہرو صحرا سمندر میں بچھے تھے جا لاُس کے

میں قیدی جسم وجال 'کون ومکال کا زمین' آکاش اور پاتال اسس کے

خمیدہ کبشت ہوں بارِ اُزل سے مری زنجیر' نوری سال اُس کے

وہاں ہم نے بھی کل صحف کو دیکھا اُڑی رنگت' پرلیشاں ٹیال اس کے

# مخلق

انگلیوں میں لہو کی کچھ ہو تدیں ان سسیہ بادلوں کے کا غذیر قط۔ ہ قطرہ گراسکا نام لکھیں

اور برکھا کھی اسس طرح برسے

دا دلیاں ساحلوں سسمندریر جگریگاتے ہوئے دیون کی طرح

ہرطرف ا*س کھک*س اترجائیں!



جانے کتی صدیوں سے
سورج سے مُنہ بھیرسے
میں اک آئی سے سوتا تھا
اور اکِ آئی سے جاگ رہا تھا
ارک محور بر۔ اپنے آگے
اپنے بیچے بھاگ رہا تھا

آج کوئی بورسے اجتھوں سے میری تعنی بلکوں پر شبہنم کی جا دررکھے گا میری لاش لیےشتی پر بُل کے نیچے سے گزرے گا!!



دُکھ کو گلے کا ہاربت یا 'کس نے ۔۔ تم نے چاہت کا بیر روگ لگایاکس نے ۔۔۔ تم نے

میں نے اپنی بات کہی توہنس کر بولے افسانہ پیخوب سنایا کسس نے ... بھتم نے ؟

افساند پروب سایو- س - ۱۰ د مسک دی

میری آنکھوں کے دروازے بر دستک دی سوئے ہوئے الغم کوجگا یکس نے ... تجم نے

نیند کے گھر می خوابوں کی بریاں اُسٹی اُسٹی تاروں ساآنچل لہرایا کس نے ... جم نے

شہرت کی پیوندلگی حب در بھیلاکر لفظوں کا بازار سجایاکس نے ... ہم نے



رات کھناکھاتی ہے میرے گھر کا دروازہ ہر طرف ہوا جسے

ہر مرک ہو، بیے سکیوں کے لیج میں لے رہی ہے میرا نام

لے رہی ہے میرا نام پوچستی ہیں خوشبو کمیں راز کیوں مرے غم کا

راز کیوں مرے عم کا جیا ند گھومت ہو گا

الك ہى زميں كے كرد اس سے کیا علاقہم میری خاک میں ملتی دربدر جوانی کا

تورا کریٹانوں کو گرأبل يوكييشمه اس سے کیا علاقہ ميري سرخ انكھول ي ابک بوندیا نی کا

سرد ہو ائیں یالیں گی نون کی مہک سیکن اب تھی میرے چیرے پر

کھے رانے زخموں کا اک نشان ہے تا زہ رات کھٹکھٹا تی ہے میرے گھر کا درواز ہا!



دهرتی نےسارے دکھ چپ جاپ سہے اپنے سینے کی آگ کو گلشن تنہائی کو صحرامیں تجسیم کیا

سیلِ انتیک کوقطرہ قطرہ چشمۂ جھرنا' ندی' دریا گیر ہے تقدیر

سأكرمي تعسيم كيا

آئ نہانے دھرتی برکیا بیتی جسیے سینے کا آس نگیملا مسرخ اُبلتالا واجسے بلکوں کی سلاحیں توڑ کے باہرتکلا آسٹھوں کے آئکن میں

ا تکھوں کے آنگن! ماتم کا شوراً تھا!!

اپنے گھرییں ہٹیس ہوں ہر اتوار کو 'آتا ہوں

اک ما حل کی آکس لیے ایک ہی لہر بیہ بہتا ہوں

تہنے اتنی دیر میں جانا غیر نہیں ہو ن'ابیٹ ہوں

چوم لےمیری بھیگی پلکیں رخصت ہو تا کمحبہ ہوں

بانسسی چول کی فوش بوک بیتی رُت کا جھو نکا ہوں

غرل

لوگ مجھے حیرت سے دکھیں تھے سے بچھڑ کر زندہ ہو ں

بلکیں نریاندسے بوجھل ہیں میں صدیوں کا سالا

## شاوتمن في ياوين

زین کو کچے اس طرح اُلطانگھائیں کہ سب گردشیں وقت کی ایک بل کو طہر جائیں بس ایک بل کے لیے — اُسی موٹر بر تو دو بارہ ملے اُن ہی راستورا نول میں بیٹیس کسی میز بر بچھ سے نظمیں سُنیں اُن ہی راستوں برجامیں کہ جو گھر کی چو کھٹ بہ یوں ختم ہوں ۔ دن تسکلنے لگے بس اک بُل کے قدموں کی مانوس آہٹ ہو

#### اوررات سينيس وصلنے لگے

گرایک ی<u>ل</u> وقت کے آسال پر عِبُ كَهُكُشَال ئِرُكِعِي مِين فِي سوجا نه تقا اك السو -إس أيني من تيراجره كبهى مين نے ديكھا نہ تھا الجي تيري أواز كابيح دهرتي مير ابھی تیرے جیرے کومٹی سے دھ لوظے خدوخال تیرے عناصر کی تہذیب میں ستار*ون کی ترتیب میں* ..

### ا\_ مری شبرفت

تُو بچھرا گئی مجھ ۔ اور باسس اتنی تُو بیسے دل کی ویدا نی بیسے آئکھ میں آنسو بھیا کھے کو اسس طرح دیکھا

اے مری شر ۔ رفتہ

جيسے چل رہا ہوں میں مدرسے کی را ہوں میں طسے سور ہی ہو۔ وہ اب بھی میری بانہوں میں تجھ کو اسس طرح دمکیھا خواب اکث جوانی کا اور نب ندکے پہرے بحد كو اسس طرح يايا جیسے دل میں شک طرب تجهه كواسس طرح كهويا جسے تو برن میں ہو اور بدن کے سُوچہرے

اور بدن کے سوچہرکے
اے مری شب رفتہ
صبح کی سپیدی سی
سقف و بام و در پرہے
الم نکھ کے مکا نوں ہیں

توکیاں گئ - جانے کن گیئے زمانوں میں میاپ تیرے قدمول کی تجه رسی سے کانوں میں تیرا آ خب دی منظر منزل سفریں -گرد ره گزرمی سے!!



سانھ ہوئی نیلے آکاش بہ اُڑتے بیفی بیٹروں کی شاخوں بیرلوٹے

یں بھی اس انجانے شہر کی بھیرط سے مٹ کو سروکوں کے اس بھیلیے مکھوے جال سے کھ کر اپنےگاؤں کی گاڑی میں بیٹھوں وٹوٹائرڈتے کی کھولی سے اپنے گھر کا آنگن اپنی گلی کا منظر سوجوں بابا کے ہونٹوں کی دیوار بہ اپنا ہے ہو ٹیوں اپنا ہے ہرہ یا دنہ آئے اپنا ہے ہرہ یا دنہ آئے اپنے خال دخد ماں سے پوچھوں

شاید میرے مہدِگذشته کی بوسیدہ مالان تارین مدید کردن

بامال کتا بوس میں کو تی انیسی تخریر ہو۔ایسا نفظ ہو

عاق ریدار میاه عادر حرف کوئی ر

جوگہری ننید سے آنکھیں ملتا اُکھ جائے میری کالی اچکن باوں والی و میں بہنے موری لید

المستيش يرآئ إ

94



ایک دل ق ایک جال م

ایک خم کی م ایک رنگر

دل نے ار ا نکھ صدلول

میری تصویراً عکس آئینے ماریا ساره

توند جاہے تو یہ مکن ہی نہیں یں کھی تیری تمنا بھی کروں اس طرح خودسے بچیرط جادت ہیں کسی سائے کی سرگوشی ہیں کسی سائے کی سرگوشی ہیں اپنی بیکوں پر ارتے ہوئے اک اکسوسی مجھے دیکھوں بھی تو پہچان نہیں بادئی میں اس طرح خودسے بچھرط جاوٹ میں

اس قدر دُور جلاجاد ک ہیں ۔۔۔ اس قدر دُور کم جی گھرائے اس قدر دُور۔ زیس گھٹے ہوئے دائروں ہیں ایک موہوم سانقطہ بن جائے اس قدر دُورکہ یہ رات کا سارامنظر ایک ناریک ستار ہ بن جائے اور سری آنکھ کی اُٹکول بھری تنہائی ہیں اسانوں کا دھوال رہ جائے اس قدر دور چلامادئ ہیں —

زرد بتو*ل کی طرح* رات کی شاخ سے او کے ہدے کیے خواب مرے سرة اريك مواول مي النبي بين دو یہ خدوخال مرنے این بیجان کورسے بی بہت اور کھے دیر مرے عكس كازخسم انہيں سينے دو شوركسام بدخاموضي كا میری اً واز کا ماتم ہے کہیں میری منکھوں بیریمٹی کی تہیں ۔ رہنے دراا

### فساد

A Company of the Comp

یہ آگ ہے صحراکی لیکن یہ ڈھوال کیا ہے اسس آگ کے ہاتھوں پر انسانوں کے سرکیسے؟

اِس آگ کے قدموں بیں یہ راکھ کے گھر کیسے؟

یہ نیم دو کا ں کیاہے صحرا میں کھنڈر کیسے؟

بیآگ ہےصحر اگی وه چيخ گرکپ تغی؛

په کيسي صب دائيں ہيں

إن ناييتے شعلوں میں

بحِیّل کے کھلونے ہیں

ما وُل ک

مهنة

انساا

پېرول



جا بہت کے پیچے بھا گے۔ دل کے افقوں مجبور ہوئے شہرت کے پیچے بھا گے۔ اپنی بنائی دیواروں میں محصور ہوئے دولت کے پیچے بھا گے۔ اپنے گھرسے دور ہوئے

شہرت ، دولت ، چا ہت تینوں ہاتھ ندائیں تین ہیولے ساتھ ہیں لیکن ایک تہا ری پر چھائیں نائٹ کرکٹ میچ میں جیسے ایک ہی شخص کے سائے جار د کھیواس کے اور تھارسے بیچ یہ ٹی ۔ وی کی دلوار

کیسے جبن سے وہ وکٹوں پر دورٹسے سُوسُوبار تم بھی اپنی سانسیں جوڑو۔ دفتر 'گھر' بازار!! غرل

قنس میں جی نہیں گئتا تو یہ بھی کر دیکھے ہوا کا گیت سنے ' رقصِ بال و پر دیکھے

میں گونجآ ہوا لا وا ہول وہ اگرس کے میں کب سے گنگ ہول تھر ہول ہو اگر دیکھیے

زمیں بیمیرے سوالول نے آنکھ جب کھولی معانی کاسہ کبف ' لفظ دُربدر ویکھے

نشان وقت کے کوڑوں کے میری بیٹھ میٹی کوئی قمیص کے بٹنوں کو کھول کر دیکھے

کہیں بھی بڑا سے اک دات کا قیام ہی کیا وہ جا ہتی ہے کہ جھوٹاساایک گھرد تھے 1.6

نیم دارے

تحصي دور ہوئے ہم

ہونٹوں کے ساحل پر

بې مورن سەپەن باتىن

بدین خوا بول سے روشن

راتیں بیتے دن ۔ بیتی سانسول جیسے

بیے دن ۔ بی سانسوں ہینے بند صحیفوں کے اوراق الٹاتی

> تیز ہوا کی گھاتیں

رىل كى بېرى كے ئىر

نیم دائرے \_ پیچھے جاتے بیٹروں کے ٹوٹے نگری 'صحرا مبجلی فیلیفون کے کھیمیے

تیرے دصیان کی ڈور۔ ندمجُوٹے

اک بل به بااک جون بیبا

مٹی بھری۔شاخسے پتا کوٹا!!

کو ٹئی نرچانے \_



ہم جس کے لیے را توں کو جا گا کرتے تھے جب اُس سے بات نہیں ہوتی تھی (يا جا ند کہيں باول ميں جيسے جاتا)

جب صبح کوئی پیغام نہیں لا تی تھی

كيول شام ملك بسترسينبين الطفته تقے ہم شیونہیں کرتے تھے

جب دونول وقت ملے

کیوں ہم نے دعاکو ہاتھ اُٹھائے اینے ہی اسٹ کول کی بارش میں بھیگے

مظیٰ کی صورت \_\_\_

یول وقت کے جاک پیگوھے پھرکونیٔ چہرہ یاد نہ آیا

لو۔ اینا نام جسی کھولے!!



وه تری بمسائلی هی میں نه تعا اک ندی هی ششائلی هی مین ها

میں نے تجھ کو تھے کے دیکھا تو نہتی جانے تو کیا کہدنری تھی میں نہتھا

بوت دید به به ماید تونهبه میمی شسس کاسایه تعاوه آنکهه کی دلوارسی تفنیس مذتعا

رات\_ بے بس رات بہتر رورے کروٹیں لیتی رسی تھی' میں نہ تھا

یے گئی مجھ کو کہاں تام فراق وصل کی شب آگئی تھی میں نہھا اڭسىياك آگ تقىمىرا وجود

آينين يمينس راتعا ميراعكس

روشنی ہی روشنی تھی میں مذمقا

ميزيرتصوير بھي تھي' ميں نہ تھا

غرل

اسکوٹر پر جاتے ہو رات گئے گفراً تے ہو

، نودے کم کم لئے ہو لوگوں سے کمت راتے ہو

یادوں کی اُنگلی تھاہے کس سے سے جاتے ہو

جا وُں' دورہی سے دیکھوں پاکس آکر کھو جاتے ہو

را منے دکھو' ا۔ ی<sup>نے ہی</sup> رائے سے ٹھو کر کھاتے ہو مسدیاں گزری جاتی ہیں کتنی دیر لگا۔ تے ہو

جھوٹی باتیں کرتے ہو میرا دل بہلاتے ہو گھر میں ادرام

گرر بے شک یاد آو' دفت میں کیوں آتے ہو

میرے لہو یں ۔ دیکھو تو کتنا شور محب تے ہو

اینے آنسو تو پونچو مفتق کوسمجھاتے ہو